

ر چُرمیت ریش نراشی

قرآن و هدیث کی روشنی میں اژ افادات عالیہ

فقيهه علوم البلبيت آية الله الثين علامه محمد سين التجفى مرّ ظلاء



نامرساله \_\_\_\_حرمتراشى قران دهدىكى دونى ين

مصنف فتهم علوم الل بيت آية الله اشيخ مح مسين البخى نظر ثانى معدد مولا تارا نامحم نواز في صاحب مدرس مدرس هذا

تعداد \_\_\_\_\_ ایک بزار

ين اشاعت ب

ناشر \_\_\_\_ اداره دار المصنفين والمبلغين زيراجتمام

چامد على يدسلطان المدارس الاسلام يعقب جو ہر كالو فى سر كودها فون 3221472-048

صرف-/30/ویے

تيت



میرے چندرسالے مدت ہے ختم ہتے۔ حالانکدان کی قوم وہلت کو ضرورت تھی۔ اورانکی طرف سے نقاضا بھی تھا جید '' مرت ریش تر آئی قرآن وحدیث کی روثنی بین '' اقسا الآحید'' مماز جمعہ اوراسلا'' وُراشت بیوگان اوراسلا'' وغیرہ گربوجوہ ہم چیش ندکر سے مگراب جبکہ جامعہ علمیہ سلطان المدادی الاسلامیہ سرگودھا بیس چند فعال طلباء کے تعاون ہے ادارہ دار المصنفین کا قیام عمل بیس المدادی الاسلامیہ سرگودھا بی چند فعال طلباء کے تعاون سے ادارہ دار المصنفین کا قیام عمل بیس لایا گیا ہے ۔ توطلب کے رائے نے ان رسائل کی اشاعت کا پروگرام مرتب کیا مگر مالی کروری حائل تھی خدائے تعالی جزائے خیرعطافرائے '' جناب ملک احسان اللہ صاحب اور ملک محس علی صاحب آف مرگودھا کو کہ جب ہمارے طلباتے کرائے نے اس پروگرام کا ان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے اس سلسلہ کے جملہ اخراجات اپنے ذمہ لے اشاباش!

سے ایس کاراز تو آید و مردان چنیں کنند دعاہے خداوندعالم طلبائے کرا گواس نیک عزم وارادہ کی اور ملک صاحبان کواس کار فیر کی انجام وہی میں جرپور مالی تعاون کرنے کی بہترین جزائے فیرعطافر مائے او انکی سعنی جیس کوشرف قبولیت سے نوازے۔

> بحباه النبيُّ وآله الطاهرينُّ وانا احقر محد حسين النبي بقلمه سرگودها 27 دسمبر 2005ء

#### الحمد لا هله و الصلوةعلى اهلها

سوال: مسئلرلیش قراشی زیر بحث بعض الل علم سے ستاہے کہ ڈاڑھی رکھنا سنت اور منڈ وانا حرام ہے یہ جُیب ٹیڑھی کھیر ہے ترک سنت حرام کمس طرح ہوسکتا ہے بہر حال قرآن مجید کی کوئی آیت مطلوب ہے جو حرمت رکیش تراشی پر دلالت کرتی ہو۔ تا کہ زراع ختم ہو سکے۔

#### باسمه سبحانه

الجواب وبالله التوفيق

## «تميد سديد»

ہمارے تعجب کی حدثییں رہتی جبہم ویکھتے ہیں کہ قریبا چودہ سوسال سے قرآن وعترت کی امتیاع کے دعویداراور (حسب اکتاب الله) کہنے والوں کو غلط بنانے والے فرقہ وحقدے والسنة بعض غیر فر مدوارا شخاص کی طرف سے بیآ واز گوش گذار ہوتی ہے کہ قلال مسئلہ قرآن مجید کی کس سورۃ ، کس آیت اور کس رکوع میں مرقوم ہے؟ بید حفرات ہر مسئلہ پر یکی تفاصا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آتے ہیں۔ ویاوہ اگر ذبان مقال نے نہیں تو زبان حال سے ضرور یہ کہدرہے ہیں۔

(حسبنا كتاب الله)

'' كرجميں توبس قرآن كافى ہے' حقیقی مفسرین قرآن لیتن نبی مخاراوران كی آل اطہار ك

فراین داجب الیقین کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہی وہ خوس آواز ہے جو آج سے تقریباً چودہ سوبرس پہلے حضور تبوی میں بلند ہوئی تھی۔جس کارونا دینی در در کھنے والے اب تک رور سے جیں اور جب تک آواز کے برے نتائج باتی جیں بیرونا برابر جاری رے گا۔

چ بے کہ

مع تھا جو ناخوب بندرت وہی خوب ہوا کے فلای میں بدل جاتے ہیں قوموں کے مغیر

حالا تکدان بے خروں کو خرخیں کہ خوداس مقولہ کے قائل اپنے اس قبل پر قائم ندرہ کے ۔ اور بہت جلدان پر اس کی غلطی طاہر ہوگئی تھی چنانچہ کتب سیر و تواری میں کم از کم بہتر (72) ایسے مقامات طلعے ہیں کہ جب وہ سائل مشکلہ اور قضایا کے معصلہ سے وہ چار ہوئے اور طال مشکل سے داہ صواب معلوم شکر سکے اور طال مشکل سے کا کار خرائی ، تو بے ساخت کہما ہے۔

1. لو لاعلی لهلك عمر (1)اوربعض اوقات ان كی تمنائ قلب دعائن كريول كيان كيلون يرآ في كه

2- لا ابقاني الله لمعضله و لا ابا حسن لها)(2)

خدا مجھے ایسے کی مشکل مسئلہ کے لئے باتی ندر کھے جس کے مل کرنے کیلئے جناب اوالس علی علیہ السلام موجود ند ہوں ( نیا تھ المحودة وغیرہ) بلکدا کرنظر فائرے حقائق کا جائز و لیا جائے تو معلوم عوتا ہے کہ (حسبنا کتاب الله ) کہنے والوں کا بھی اس نظریہ پراحققاد ندتھا۔

<sup>(1) (</sup>شرح مواقف وتغيير كشاف وغيره ) (2) - ينائ المودة وغيره

بلکرید نظریر صرف درفع الوقتی کی پیروار بران لوگول نے جب دیکھا کر صدیث ان ک خشاء کے خلاف جائے گی۔ تو پنج بر کے ارشاد (ایتونی بدوات و قرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلو ابعدی) (1)

کے جواب میں حسبنا کتاب الله کہدکر مطلب براری کرلی اور وفات پیفیئر کے بعد جب بنت رسول نے دعوائے فدک کیا اور قرآن کی آیات پیش کر کے اپنے موقف کو ثابت کیا اور ان حضرات نے دیکھا کہ قرآن ان کی منشاء کے خلاف جار ہاہے۔

تو فورا حدیث کامہارا لےلیااوروہ بھی من گھڑت کہ

( نحن معاشر الابنياء لانرث ولا نورث الخ)

بہر حال میکس تقدر شرم کا مقام ہے کہ آج تک اس مقولہ کے قائل کو کو سنے والے اور اس پرزبانِ اعتراض وراز کرنے والے حضرات عملی طور پر آج اس مقولہ کے قائل بلکہ عامل نظر آجے ہیں

<sup>م</sup>ببینتفادت راه کجاست تابکجا

# ﴿بدایه فیماکفایه﴾

بہر حال اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا (کیونکدا سکا انکار کرنا خود قرآن بلکہ جملہ اسلام کا انکار کرنے کے متر ادف ہے) کہ قرآن مجید تمام عالمین کے لئے دستورالعمل کی حیثیت رکھتا ہے۔
ایک تعمل ضابطہ حیات ہے اور تمام احکام کلیداز قتم عبادات، معاملات، اور سیاسیات وغیرہ

اس میں موجود میں بلکداس میں کا تنات کی ہر فتک وتر کا علم موجود ہے۔ خوداس کادعویٰ ہے کے

☆ (لارطب ولا يا بسالا في كتاب مبين)(1)
 ☆ (ومامن غائبة في السماء والارض الا في كتاب مبين) (3)(مافر طنا في الكتاب من شيي)

کین قابل غوربیامرے کہ کیا ہر کہ وماور ہر کس وناکس اس مجمود خالدہ ہے اپی خروریات کا استباط کر سکتا ہے ۱ اور اپنی ویٹی و دیٹوی مشکلات کا حل قرآن مجید ہے الاش کر سکتا ہے؟ اور اپنی ویٹی و دیٹوی مشکلات کا حل قرآن مجید ہور الاش کر سکتا ہے؟ بھی بیتین ہے کہ ہر ناظر بھیراس کا جواب نفی میں دےگا ۔ این عباس کا مشہور قول ہے کہ (کہل شیء فی اللقرآن ولکن لا تبلغه عقول الرجال) ہر شقرآن میں مطالب و میں مذکور ہے لیکن اس تک لوگوں کی عقاوں کی رسائی نہیں ہو سکتی ۔ اگر ایما ہوتا کہ ہر خض مطالب و مقاصد قرآن نیکو خود بھی سکتا تو خلاق عالم کو اس کے ساتھ رسول بھی جا دریڈر مانے کی ضرورت نہ مقاصد قرآن تبہاری طرف اس لئے تازل کیا کہتم لوگوں کیلئے بیان کرؤ کہ خدا کی فشاء کیا ہے حالانکہ قرآن تبہاری طرف اس لئے تازل کیا کہتم لوگوں کیلئے بیان کرؤ کہ خدا کی فشاء کیا ہے حالانکہ آئی خطرت کا سب سے بردا فرض منصبی بھی قرآن سے حقائق ومعارف کی العلیم تھی۔

(و يعلمهم الكتاب والحكمة) (5) نيز الرز مان بُوي مِن مِرْض مِن يرتابليت بيدا بوكي

تھی کہ فود میں قرآن بھے سکے تو پھر پیٹی اسلام کو کیا ضرورت تھی کہ قرآن وائل بیٹ کوتو مام کر کے باربار بیٹر ماکیں (انسی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عقرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بھمائن تضلو ابعدی (1)

میں تم میں دو کر انفذرونفیس چیزیں چھوڑے جارہا ہوں۔قرآن ادرعترت الل ہیں ۔ جیسک تم ان ہر دو کے دائن سے مقسک رہو گے تو ہر گڑ گمراہ نہ ہوگے ۔

پن ان اجمالی حقائق کی روشی بین ما خاراے کا کرقر آن مجید کے حقی مطالب و معانی یا وہ ذات قدی سجھ سکتی ہے جس پر قرآن مجید نازل ہوا ہے اور وہ جناب رسالتماب بین (ننزل بعه السروح الامین علی قلبك لتكون من المنذرین (2) یا وہ ذوات قدسیہ اس کے حقیق مطالب و مقاصد سے واقف ہیں جن کو ضراوند عالم نے اپنی کتاب مقدس کی وراخت علمی عطافر مائی ہے ۔

(ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) (3)

اوروه آئم تماطهارا رئسل سلالة الانبياءالا برار بين - (4)

ووعلم وفضل کے جس ورجہ پر بھی موں خدا وند عالم کی طرف سے اتلی ڈگری کی ہے کہ (وما او تیتم من العلم الا قلیلا)(5) لہذاوواس کے حقیق رموز ونکات اور حقائق و

وقائق ے گائی ماصل *نیں کر کتے* (الا من شرب کا سسا من المنهل الروی و هم

اهل بيت النبي على قدر ظرفه و شرفه) (الحديث)

<sup>1-</sup> متوارّ وشفق عليه 2- الشعراء 193 3- فاطر (32) 4- ينائ المودة وفرائد الطعمين وغيره 6- الاسراء (85)

## ﴿ازاله وسم

اس مقام پرآیت مبادک (و لقد یسونا القرآن للذکر فهل من مذکرهم) (1) "بهم فرآن للذکر فهل من مذکرهم) (1) "بهم فرآن کوفیت حاصل کرنے والاً" تمسک کرن ہے جہ کیونک قرآن یقیدنا آسان ہے مگر جبکہ بیان کرنے والی زبان وقی ترجمان مینیم اسلام کی بوجیرا کررہالعزت کافرمان ہے

(ھالما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) (2)

#### ﴿ التخجيل لارباب القال والقيل﴾

یہ حضرات جو ہر بات برقر آن شریف سے حوال طلب کرتے ہیں خودان کی علمی حالت بیب کد معمولی جزیمات تو بجائے خودد ہ برے برے سائل بھی قرآن سے ثابت نہیں کر عکتے اگر شک ہے تو ذراقر آن کی روشی میں بتا کیں کہ فرز رصح کی گئی یعنیں ہوتی ہیں اور دیگر فرزوں کی کس قدر اور لکو قائل کس چیز ہے دی جا جینے اور کس قدر اور غیرہ دفیرہ ن مور کو بھی چھوڑ ہے وہ شلیم کرتے ہیں کہ بلی اور چو ھا اور کو احرام جیس دہ تکلیف فر باکر کرآیت کی نشان دی کر سکتے ہیں جس میں ان اشیاء کا حرمت میں تذکرہ ہو؟ اچھا بلی اور چوے در کونے کوئی جانے دیجے کے لیے اس کی حرمت دنجاست تو ماکل م ہے لیکن کیا بیاوگ وں آیت مریح اسکی حرمت پر بیش کر کے تاب کے دیا گئی میں در بیا کہ میں در بیا کی کر سکتے ہیں؟

يهال يدجواب دياجاتا ہے كر آن مجيديش تواحكام كليكاذكر ب-جريئات احاديث

معصوبین میم سلام سے معلوم ہوتی ہیں۔ بالکل درست ہے ہمیں اس جواب سے سوفیصدا تفاق ہے درہم ان حضرات سے بہی کہتے ہیں کہ کتاب خدا ہو رہم ان حضرات سے بہی کہوا تا اور منوانا چہرے ہیں۔ ہم بھی بہی کہی ہیں کہتے ہیں کہ کتاب خدا احکام کلید پر مشتم ہو ہود ہیں۔ لہذا جہاں قرآن صرف اس قدر کہر کرف موثل ہوجاتا ہے کہ

#### (يص هم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ) (1)

"فدان طیبت کوان کے لئے حل ل اور خبائث کو حرام قرار دیا ہے "بظ ہرتو بیدو جملے ہیں الیکن در قیقت کو رہ بیں دیا ہیں در بیند کرا یہ گیا ہے اور بی فصاحت و بل غت قر سن مجید کا خاص مجرد و ہے ب بی بین در بیند کرا ہے گئے الی الی میں دیا ہیں ویکھیں اور قر آن مجید کے مجرد مونے کی تقید ہیں کریں۔ کل طرح آ بیک جگہ خلاق عام ارش وفر ما تا ہے (قل اندا حد م رب الله واحش ما ظهر مدھاو مد سطن) (2)" اے رس کے بدو کرم رے رب نے طام مرک و باطنی سب فواحثات کو حرام کردیا ہے "اس کید جمد میں ہزروں گذرہان صغیرہ و کبیرہ کو سمودیا ہے۔ (تفصیل احادیث شریف میں دیکھیں)

آپ ہے جن اہل علم نے بیان کیا ہے کہ ڈاڑھی رکھنا سنت اورمنڈ واناحرام ہے، گروہ اہل علم

پی او پھر خا با آپ کوسو نے تقیم ہوا ہو در شکوئی افل علم ایک بود ہات نیس کہ سکتا ہاں بیاور بات

ہو کہ جس کوآپ این خیال میں افل علم سی جے بیں وہ افل علم کی صف ہے ہی خارج ہو۔ ہبر حال

اس قدر ڈاڑھی رکھنا کہ منڈی ہوئی معوم نہ ہوواجب ہاورای کا ترک حرام ہے (ہاں بھذ بخرسنت

ہات سے دائد کروہ یا بھولے حرام ہے) و لیس ھھنا محل تفصیل الکلام

ایضاً ان مخرضین کے عتر اض کی توعیت ہے معوم ہوتا ہے کہ بیلوگ ادکام ترجہ کا بات کا مند المحد شین مافذ و مدرک صرف قرآن تجید ہی کو بچھتے ہیں حالانکہ ادکام شرعیہ کے طرق عند المحد شین

دويي يعنى كماب وسنت اورعند الصويين جاريي يعنى كماب، سنت، عقل، اجماع (وليس هدا موضع تحقيق ما هو الحق عندنا)

وویا چار طرق احکام خسد (وجوب جرمت استیب و کرایت) کے اشت پرقائم موجا کی تو "نسور عسلسی نسود" ورشان طرق میں فقد کی ایک طریق ہے بھی شرق تکم الابت موسکتا ہے۔ لیکن ہمارے ذیر بحث مسئلہ پر تو بحدہ تعالی اول اور اوبد قائم بیں جن کا دیک شریم ویل میں ورج کرتے ہیں (وبیسدہ ازمة التسم قیسق)

### ﴿ حرمت ریش تراشی قرآن کریم کی روشنی میر ﴾

جن حضرات نے اس موضوع پر قلم الخایا ہے ان میں سے اکثر و پیشتر نے اس سندیں بہت ی
آیات کر بمدے تمسک واستشہ دکیا ہے۔ لیکن چونکہ ان آیات میں اکثر و بیشتر کی دلات اس
احقر کے نزد یک مخدوق ہے، لہذا اس سب سے پہلو تھی کرتے ہوئے فقا دیک آیت مبارکہ
پیش کی جاتی ہے جو فی الحملہ قابل احتجاج و استناد ہے اور وہ یہ کہ

(ثم او حينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حسيقاً)(1)

''ترجمہ''، (اے بنی) پھر ہم نے تہہ ری حرف وئی کی کدمت ابراھیمی کی اج ع کرد (اور ابراھیم) یاطل سے کنتر انے والے تھے''

اس آیت ابار کریل بصیفه مر (اقبع)سنت ابر یمی سکه اتباع کور زم دواجب قرورد یا گیا ب اور دوسرے مقام پرس ست سے اعراض وروگرد نی کرینے دامون کوصفیہ و ب دقوف قر رویا گیا سے م

(ومن يرعب عن ملة الرهيم الاس سفه نفسه) (2)

پس بیاآیت مبرکدال امری و و ن دیل . دستان مت ابراهیمید کے کی علم پر و بخضوص قلم من نیو بیا یت مبرکدال امری و و ن دیل . دستان مت ابراهیمید کے کی علم پر و بخضوص قلم من نیو بیل یا بیان علی و من نی بیل یا بیل و قت تک و و اجب الا تباع ہے اب احادیت ایل یت و کیفنے سے معدوم بہتا ہے کہ من جمد الن اشیاء کے جن میں امت مرحومہ کو مت ابراهیمی کے رتب علی احت یہ و کی دائے می کا رکھن بھی ہے ۔ جب کدوہ کل دی چیزی ہیں جن میں ہے بعض کا تعنق جسم کے مید حصر سے ہے دوہ کل دی چیزی ہیں جن میں ہے بعض کا تعنق جسم کے مید حصر سے ہے (جن ما معنیقیہ ہے) (3) معنیقیہ ہے کا دارہی رحن میں چونکدال کے نی است برکوئی دلیل نہیں ہے۔ لہد ایقریندام ( اقد سے ) و از هی رحن و واجب اورمنڈ و رناح م مواگا۔ و ھو المقصود و

سنة اگرورخ شكس ست يك ح ف بس است

قد كاست لكم اسوة حسنة مي امرهيم و الذين آمنوا معه (الآيت)

1- على (123) 2-البقرة (130) 3- نور الثقلين و خصاب شخ صدوق

## حرمت ریش تراشی احادیث معصومین کی روشنی میں

اس زیر بحث مسئنہ بلکہ عموہ تن م مسائل واحکام کے اثبات میں جورے پاس ایک طریقہ سرکار تحد و آل جور بات کے اس ایک طریقہ سرکار تحد و آل جور اس کے تقرآن مجید کا بھتا ہوں ہے اس کے کہ اور ثابت کیا جاچکا ہے کہ قرآن مجید کا بھتا ہوں ہوں کا بھتا ہوں ہوں کہ اس کے کہ وہ تقی خلفاء مسیم اسلام کا کام ہے کہ وہ قرآن مجید کے مطالب ومعانی کو بیان کریں اور عامت الناس کو تعلیمات قرآن مجید ہی کی تغییر وقرآخ کی تعلیمات قرآن مجید ہی کی تغییر وقرآخ کی حقیمت رکھتے ہیں۔

(ان علينا قرانه ثم ان علينا بيانه)

سه گفته او مفتعه الله بود مرجهاز حلقوم عبدالله بود

# ﴿ايضاح المرام لا ولى الافهام

قبل اس کے کہ اصل موضوع پراحادیث پیش کی جائیں۔ بیامر داضح کر دینا مناسب معدم ہوتا ہے کہ کی امر کا دجوب ثابت کرنے کے لئے عموما چار طریقے ہوتے ہیں۔ 1۔ بھیغدامراس کا وارد ہونا اور قرینداستجاب کا مفقود ہونا۔ 2۔ اس کے ترک پر ندمت وارد ہونا خصوصا جب کہ قدمت لعنت کی صورت میں ہو۔ 3۔اس کے تارک کو کفارومشر کین کے ساتھ تشہید دیا جانا۔

4۔اس کے تارک پرعذاب المی کا نازل ہونا۔

ان چہارگانہ طرق میں سے اگر کوئی طریقہ بھی کسی چیز کے وجوب وحرمت پر قائم ہوجائے آو اسکے وجوب یا حرمت کے جوت کیلئے کافی ہوتا ہے۔ چہ جائیکہ جب بیطرق اربعہ بھی ہوجا کمی ہمارے زیر بحث مسلمیں وجو ب دلیش گزاری پر بیرچاروں طریقے استعال کے گئے ہیں

وهي هذه

### وجوب ریش گزاری یا حرمت ریش تراشی بطریق اربعه

جسریی ارجید طریق اول امر بریش گذاری

فریقین کی کتب معتبرہ میں میر صدیث ندکور باور صد ستفاضہ تک بیٹی ہوئی ہے کہ آنخضرت

(حفواالشوارب و اعفوا اللحي) (1) "ليخ مونجين كوادَاور دُارْهي برُساو"

#### ﴿تقريب الاستدلال﴾

ا پے مقدم پر بیدامر پاید فہوت تک پہنچ چکا ہے۔ کد صیفہ امر وجوب سی حقیقت ہے یعنی جب کوئی آتا و مردارا پے ماتحت کو بصیفہ امر کسی کام کا تھم دے اور استی ب کا کوئی

قرینه موجود نه موقواس کام کا بجالا نا واجب موتا ہے۔ بناء بریں چونکہ یمال ڈاڑھی کے متعلق صیفدامر (وا عفوا) موجود ہے اور قرینداستخاب مفقود ہے لہذا ڈاڑھی کار کھنا واجب ہے۔

### ﴿ ایک ایراد کاجواب)

اگر اس مقام پراعتراض کیا جائے کہ جس طرح بہاں ڈاڑھی رکھنے کا امر ہے ای
طرح مو پھیں کو ان کا بھی امر (حقول) موجود ہے (لہذا اگر ڈاڑھی رکھوانا واجب ہے تو
مو پھیں کو انا بھی واجب ہوگا۔ حال نکہ ہونے تی قرمو پھیں کو انا سنت ہے اس اعتراض کا جواب
موجود ہو۔ لہذا اگرمو پھیں کو نے کے استی ب پرکولی قریند تد ہوتا تو چھیں اس حدیث کی
دوشنی بھی کٹوانے کا وجوب بی فابت ہوتا ۔ لیکن چونکہ ہموجوب (الا حالیث فیسر بعضها بعضا)
دوشنی بھی کٹوان ویٹ بھی اس عمل کے سنت ہونے کی تقریب موجود ہے۔ اس لئے اس حدیث کے
دیگر احادیث بھی اس عمل کے سنت ہونے کی تقریب موجود ہے۔ اس لئے اس حدیث کے
اس طہور سے دستم روار ہونا پڑے گا۔ چنا نچ حصرت صادق عید سن سے مروی ہے کے فروید
المخد الشار ب من السنة ) (1) و دلینی مو پھیں کو ناسنت ہے'

#### ﴿ ازاله شبه ﴾

ايك بى آيت يا حديث يل بعض ادامر كا وجوب اور يعض كا استجاب يس استعال بونا كوفى

ا تین بھے کی بات نہیں کہ جس کی کوئی نظیر موجود نہ ہو، بلداس کے بکٹر ت نظائر واشباہ موجود ہیں۔ بطور نمونہ صرف آیک آیت پیش کی جاتی ہے ارشادرب العباد ہے

(واقيمو االصلوة اتوا الزكوة و اركعوا مع الراكعين) (1) ترجم: " نماز تانم كروزكوة اوام كرواوركوع كرف كواول كم اتهركوع كرو"

(لین نماز باجه عت برعو) اقامة صوق وراداء ذکوة واله امر وجوبی ہے مرفی زباجه عت کے

متعمق جوامر بوه استخبالي ب. كما لا يحفي

دومری روایت جس بی ریش گذاری کے متعلق امروارد ہے وہ روایت ہے جے سرکار محدث نوری عدید ارجد نے اپنی دیون دالیف مشدرک الوسائل بیس فریقین کی کتب معتبرہ سے نقل کیا ہے اس کا مضمون میں ہے کہ جب سرار کا خات محد مصطفیٰ نے اعلان نبوت کے بعد محتف باوشا ہول کو تبلیخ کے دعوت نامہ کری باوشاہ ہول کو تبلیغ کے دعوت نامہ کری باوشاہ ہوں کو تبلیغ کے دعوت نامہ کری نے ایک دعوت نامہ کری کہ کو دہ اپنی دعوت نامہ کری کہ کو تبلیغ کو تریک کو تکھی ارساں فرمایا۔ سرک نے اپنی گورر یکن کو تکھی کہ دہ واپنی دو معتبر علیہ آ دی کہ تب جہ ہوئا کو تریک کو تاریک کرنے کیلیے معاملہ کی جائے گورز یکن نے کرنے کیلیے و بداید دی جائے گورز یکن نے خصرت کی خدمت میں کھے تھے و بداید دیکر جیسے ۔ جب آئے تفری سے محت میں کھے تھے و بداید دیکر جیسے ۔ جب آئے تخصرت کی خدمت میں کھے تھے ۔ و بداید دیکر جیسے ۔ جب آئے تخصرت کی خدمت میں جینے ۔ آؤ ان کی خدمت میں کہتے ۔ آؤ ان کی خدمت میں کہتے ۔ آؤ ان کی خدمت میں جینے ۔ آؤ ان کی خدمت میں جینا نے کہ خدمت میں جینا نے کہ دور جدت میں جینا ہے ۔ آؤ ان کی خدمت میں جینا نے کہ دور جدت میں جینا ہے ۔

کہ ڈاڑھیں منڈی ہوئی اور مونچیس بڑھی ہوئی تیس جب سر کارختی مرتبت نے ان کی ضع بیھے ، ت

("كره النطر اليهما و قال و يلكما من امر كما بهذا")

آپ نے ان کی طرف دیکھنا بھی گواراند کیا اور فرہ یا تمہارے لئے فیوں ہے تہمیں میصالت بنا ذیکا کس نے تھم ویا ہے ؟

(قالا امون بھذا ربنا یعنیان) دونوں نے یک زبان ہوکر کہا ہورے بادشاہ یعی کری نے ہمیں رہے دیا ہے

(فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولكن ربى امرنى باعفاء لحيتى و قص شربي)

یہاں کر آپ نے فر میں کین میرے ہوٹ دھتی نے تو مجھے ڈاڑھی بڑھانے اور موٹی پیس کوانے کا تھم دیاہے۔

## ﴿تقريب الاستدلال﴾

میحدیث شریف اعارے مدعا پرجس صراحت و وضاحت کے ستھ دلائٹ کرتی ہے۔ وہ
ارباب بھیرت پرخفی وستورٹیں ہے۔ ہی جمال کی بقد رضرورت تفصیل یہ ہے کہ صیخا مرمیں
قدرے اختلاف ہے کہ وہ وجوب کے لئے ہے یہ استجاب وغیرہ کے لئے اگر چہ سے محققین
کے نزدیک اس کا وجوب میں حقیقت ہونامستم ہے کیکن لفند امرے وجوب میں حقیقت ہوئے پر
تو تقریباس علی کے اعلام کا اتفاق ہے اوراس حدیث میں مخبرصہ دل صی القد سیدو اراس منے
اس امری خبردی ہے کہ خداوند عالم نے انہیں ریش گذاری کا امر (تھم) دیاہ ہے۔
اس امری خبردی ہے کہ خداوند عالم نے انہیں ریش گذاری کا امر (تھم) دیاہ ہے۔

ینابریں اس کا دجوب بلداشکال و بے غبار ہوجا تا ہے آنخضرت کی س فر مائش سے ٹابت ہوتا ہے کہ دلیش گذاری کا پرورد دگار عالم نے تھم ضرور دیا ہے لہذا اس سے ان حضرات کے ذعم باطل کی بھی رد ہوجاتی ہے جو بوجہ جہات ورود تھم کے مشکر ہیں۔

### ﴿عاروشنار﴾

اس روایت شریفه بیس ریش تراش حضرات کیلئے لحد فکر بیموجود ہے اور وہ سے کہ جب كسرى كے فرستاوہ آ دمی آ كے كى خدمت ميں كينچے تو باوجود يكه وہ مهمان كى حيثيت ركھتے تھے اور مہمان کا کرام واحتر ام لا زم محتم ہے کیکن خلق عظیم کے مالک پیغیر اسلام نے دیگر لوازم احرّ ام تو بي يخود ن كي طرف نظر كرنائجي رواندر هي - جب اخل ق خداوندي كيمونه كا ب على مع قوجد زيں وہ حضرات جوتازہ ڈاڑھی منڈواکر (اقامیر نماز، فج وغیرہ کے لئے) ہارگاہ معبودیش جا ضربوتے ہیں یاوہ حضرات جواہینے آئٹمٹر ہدیٰ کی زیارت کے تصدیے مشاهد مقدسه میں حاضر ہوتے ہیں کیاوہ و تع رکھ کتے ہیں کہ خداوندہ کم ان کے حال خسران مال پرنظر رحمت فرمائے گا؟ یہ آئنہ طاہر-زان کی غیرش کی دفئے ہے یہ وجودان پرنظر لطف وکرم فرما کیں گے۔؟ حاشا و كل حالاتك يكي دنيا كے اوگ معمولي حكام وسلاطين كے سامنے ان كي مشاء كے خلاف وضع بنا کرونے کی جرات نہیں کرتے ۔ گراھم کی کمین ، سط ن السرطین اور حفزت آ تمسطا ہرین کی بارگاہ عالی دشگاہ میں خلاف شرع پشع بنا کر ہ ضر ہونے میں ذرہ برابرشرم وحیا محسور نہیں کرتے بہرمال ان حضرات کوائی حامت کا جائزہ ، کرفور اس کی اصلاح کرنا جاهیئے ۔ورنہ یا ورکھیں کداس حارت میں وہ خدا کے قبم وغضب کو دعوت دے دے ہیں۔ وہ کس منہ ہے ترم اقد س میں کھڑے ہو کر ہے کہتے ہیں

(یامو لای جنتك زائد ا مطیعاً لا مرك و تاركاً للخلاف لك) ترجمه: "اسمیرے آقا بیس آپ كا زائر آپ كے تشم كا تائ اور فالفت كا تارك بول "كيااس حالت بيس بارگاه معموم بيس بيكذب مرتك كالرتكاب نيس ؟ "العياذ بالله"

#### 🖈 طريق دوم

مابقا بیان ہو چکا ہے کہ اگر کی فعل کے تارک کو کفار و شرکین کے ساتھ شہید دی جائے تو بیاس عمل سے وجوب کی دلیل ہوتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں نمازے متعتق وارد ہے کہ

(اقيموا الصلوة و لا تكونو ا من المشركين) (1)

ترجمها "فرازقائم كرو اور (ترك كرك )مشرك ندبوك

مَغْيِرًا المام كاارتاد ع كم "من تشبه بقوم فهو منهم"

ترجمه: "جوكى قوم كيماته مش بهت، ختي ركرتا بوهاى قوم عار موتاب،

ہورے مسئدزیر بحث کے متعلق مخبرین صادقین عیبہم السلام کے گی فرامین موجود ہیں جن میں ڈاڑھی شدر کھنے والوں کو گفار کے ساتھ تشبیدوی گئ ہے۔ بفور نموندایک دوروایات ہیش کی جاتی

-4

1-آپ سے مروی ہے کہ فرمایا

(ان المجوس جزو الحاهم وو فرو اشوار بهم و أنا نحن بحر الشوارب و

نعفى اللحى وهي الفطرة) (2)

ترجمہ: '' مجوی لوگ اپنی ڈاڑھیاں منڈواتے اور موجھیں بوھاتے ہیں اور ہم موجھوں کو کٹواتے

اورڈاڑھیوں کو بڑھاتے ہیں اور یہی فطرت ہے''

2-جناب صادق آل محر عدوایت ب كر آئ نے اپنے جدا محرصلی القد علیدوالدو ملم كل

بیحدیث نقس فرما کی ہے۔

(حفوا الشوارب و اعفو ا النحى ولا تشبهو ا بالمجوس) (1)

ٹرجمہ: ''مرخچین کٹواؤاورڈاڑھیاں بڑھاؤاور(اس کے برخلاف کرکے)اپنے آپ کو بجوسیوں کے ساتھ مشامہ ند کرؤ'

پس ان حقائق کی روشنی میں و صفح ہوا۔ کدریش تر اٹلی حرام اور ریش گذاری واجب ہے۔

(ولاتر كنو االى الذين طلمو ا فتمسكم النار) (2)

ترجمه: " فالمون ك طرف ميان ندكره ورنتهين أتش جهم مس كرك،"

🏠 طريق سوم

سابقائیان ہوچکا ہے کہ کی فغل کے ترک پروعید تبدید کا دارد ہونا اس فعل کے داجب ہونے ک ولیل ہوتی ہے ہی کی افاسے بھی حرمت رکیش تراثی اور دجوب رکیش گذاری جاہت ہے۔

1۔ سند معتبر حفرت اوم جعفرصادق عبیال الم سے مردی ہے کے فرمایا

(حلق اللحية من المثلة و من مثل فعليه لعنة الله) (3)

ترجمہ:'' ڈاڑھی (ندر کھوانا بلکہ منڈوانا مثلہ ہے، در جوشلہ کرے سی پرخدا کی لعنت) ظاہر ہے کہ مثلہ میت کے ناک وکان وغیرہ اعضاء کے قطع کرنے کو کہتے ہیں، دربیہ مرشر بعت اسلامیہ میں حرام ہے۔

حضرت امير عبيدالسل م كانتج البلاغة ميس بيارشادب كه

(نهى النبى صلى الله عليه واله وسلم عن الثمله . و لو بالكلب العقور) "" " يَمْ النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الثمان كن كان كيون نهو"

<sup>1 -</sup> وسائل الطيف ( بحل لدمن في الما خبر ) 2 مورة هود - مشدرك الوسائل 12 صفح 59 بحال جعفر يات

پس جناب صادق آل محمد کاریش تراثی کومشله قرار دینااوراس کے مرتکب کالعنت خداوندی پس گرفتار مونا ڈاڑھی رکھنے کے وجوب اوراس کے منڈ وانے کی حرمت کی قطعی ولیل ہے 2۔ آپ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

(اليس مناسلق الاخرق ولاحلق) (2)

حاشی خوالی پر اکتھا ہے کہ صلت سے مراد یہاں ڈاڑھی کا منڈوانا ہے اور اس فعل کے فاعل کو سنخصرت اپنی امت سے بھی خارج کررھے ہیں۔ فرہ سے جس فعل کے ارتکاب سے انسان منحصرت سے خارج ہوئے ہے انسان منحصرت سے خارج ہوئے ہے اس کوئی شیریاتی روجا تاھے۔

الم طريق چهارم

اوپر ذکر کیا جاچکا ہے کہ کی فضل کی وجہ سے کشخص یہ تو م پر عذاب الی کا نازل ہونا اس فضل کے حرام حونے کی بین ولیل ہوتی ہے۔ اس خاط سے کی ریش تراثی کی ترمت اوریش گذاری کا وجوب ٹاہت ہے۔ کیونکہ ریش تراثی کی وجہ سے کی تو بین منے ہو چی بین ۔ چنا نچراصوں کا فی من اسفے 193 طبح ایران بین حضرت محت الاسلام کلینی عاب لرحمہ با ساد خود مباہد والبیہ سے نقل فر سے بین وہ میان کرتی ہیں کہ ایک دن بین نے مناب امیر موشین عید ، سل م کوشرط المیس (انگی مخصوص پویس) کے ہمراہ دیکھا جبکہ جن بے کے دست جن پرست میں یک دوسر درہ تھا۔ جس سے وہ جری اور مار مائی اور زمار (بیسب بے چھلکا مچھلی کی محتف تسیس ہیں جو ترام بین ) محصوص پویس کے بینچ والوں کو مارتے ہوئے فرمار ہے منط بین ) محصوص بنی مسوخ منی اسرائیل و جند بنی مروان )

ترجمہ: اُٹ بنی اسرائیل اور لشکر بنی مروان کے منے شدہ کے بیچنے والوابین کر جناب فرات این احنف نے عرض کیا ۔ یاا میرالمونین لشکر بنی مروان کون تھے؟ فرمایا

(اقوام حلقوا اللحي و فتلوا الشوارب فمسخوا.)

''سے چندگروہ تے جو ڈاڑھیاں منڈواتے تے اور مو چھوں کوتاؤویے تے۔اس لئے وہ ان (مچھیوں کی صورت) ہیں منٹے ہو گئے اور یہی امران مچھیوں کی حرمت کا موجب ہے ( کذافی الوسائل جلد 1 ) جنب محدث نوری اعلی القد مقامہ نے متدرک الوسائل میں جامع صغیر کے حوالہ سے میشتم اسل م کا ایک ارش دعل کیا ہے۔

" کرتو ملوط جن دس بری عدد تول کی دجہ سے حدا ک دبر باد بھو کی۔ ان میں ایک دجہ رہ بھی تھی۔ کہ وہ ڈاڑھیال منڈ داتے تنے ادر مو تیجیں بڑھاتے تنے "۔

### ﴿تقريب الاستدلال ﴾

انصاف شرط ہے ذرااریاب نظر غور فرمائیں کہ جس نعل طبیع کی جدے کی تو میں سنے ہوگئی ہیں۔
ہملااس نعل بدکی حرمت مغلظہ میں ہمی کسی قسم کا کوئی شک وشیہ باتی رہ جاتا ہے۔ بہل وجد ہے کہ
فخر الفقہ ، ریئس العلماء والمحد ثین عالم ربانی حضرت شنخ پوسف بحرانی اپنی ، بیصد ناز تصنیف
حدائق نا ضروح 1 صفحہ 547 میں حرمت ریش تراثی کے سلسلہ میں اس حدیث شریف پراکتفا
کرتے ہوئے وقسط راز ہیں کہ

(فانه لا يقع الا على ارتكاب امر محرم بالغ فى التحريم) "دلين منخوا تونمين بوتا ـ كرايے امرام كارتكاب ير جومدد جرام بو

#### ثلاازالهشبه

یہاں اگر بیشبہ عائد کیا جائے کہ یہ پہلی شریعتوں کا واقعہ ہے لہذا ہوسکتا ہے کہ شریعت موسوی
میں یفی جرام ہو لیکن ہماری شریعت تو چونکہ تمام شرائع سابقہ کی ناخ ہے۔ اس لئے اس نے بیہ
عکم منسوخ کر دیا ہو۔ اس واحی تبابی شبکا جواب بیہ ہے کہ اپنے مقام پر بیام محقق وہبر بن ہو چکا
ہے۔ کہ جب تک سابقہ شریعت کے احکام پر بالخصوص تھم کنے نہ پھیر ا
جے۔ اس وقت تک سابقہ شریعت کے احکام کو برقر ارسمجھا جاتا ہے اور اس شریعت کی نائے
ہوئے کا بیہ مطلب نیمن ہے کہ اس نے سابقہ تمام احکام کو فتم کر کے سب نئے اور جدید احکام
بوئے کا بیہ مطلب نیمن ہے کہ اس نے سابقہ تمام احکام کو فتم کر کے سب نئے اور جدید احکام
نافذ کے ہیں۔ ایس بے کہ اس نے سابقہ کہ سکتا ہے جے شریعت اسلامیے تو اعدوضوا اجاکا ذرہ
الحرام شہو۔

ورندارباب بصیرت جانے بین کداس شریعت مقدسہ میں سینکروں ایسے مسائل موجود ہیں جو سابقہ شرائع میں موجود تھے۔ بہذا اگر کوئی صاحب اس اسرے مدتی بین کدریش تراشی کی حرمت کا علم منسوخ ہوگیا ہے تو انہیں پیش کرنا چاھئے۔ اور وہ بیش نہ کرسکیں اور یقینا نہیں کر سکتے تو ٹھرمجور آئاس کو علم کو برقرار مانٹا پڑے گا۔علاوہ بریں ہم اور بذیل آیے ہررکہ (شہ او

حينا اليك ان اتبي ملة ابراهيم حنيفا)

بیامرحدیث معصوبین سے ثابت کے بین کدریش گذاری کا عظم ان احکام ستنقرہ میں ہے ہے جو بھی منسوخ ہوئے ہیں نہ تیا مت تک منسوخ ہوں گے

(حلال محمد حلال الى يوم القيامت و حرامه حرام الى يوم القيامة)

### حرمت ریش تراشی اجماع امت کی روشنی میں

ناظرین پر مخفی و تجب نیس ہے کہ ہم سابقداوراتی میں قرآن واحادیث صادقین سنے حرمت ریش مراقی ماریس کے خات کے جائے اس استحاد کی اس کے خات ہوجائے کی جود اگر چرمزیدکی دلیل کے اقامہ کی ضرورت تو نہ تھی لیکن پھر بھی بھنی مشکلین حضرات (جو کہ قرآن واحادیث سے بڑھ کر دولوں کے اقوال کو اہمیت دیتے ہیں یہ برمسلد میں عقی شوت طلب کرتے ہیں) کی تواضع طبع کیا ہے اب ذیل میں فارت کرتے ہیں۔ کہ حرمت ریش تراثی پر علیائے امت کا اجہ ع ہے اسکو ایک اور حضرات محد شین اس کو جمت شروی ہوئے اللی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ من هلق عن بینة ولید میں من حیلی عن بینة وال داللہ السیمع علیم)

### ﴿ اجماع علمائے شیعه برایل مسئله ﴾

چونکدا جه ع کی دوقسمیں ہیں محصل دمنقول۔

اول الذكر كے ذريعه مل خورتنج المخص كے ذريعه اجماع كنندگان كے فآوى كوماك كيا جانا ہے اور الله كيا الله كيا جاتا ہے اور الله كل الذكر ميں كى معتمعات ترى كے نقل فقادى پر اعتباد و وثو ال كر كے دعوى اجماع كيا جاتا ہے جارے لئے اگر چه طریق اول بھی ممكن ہے۔ اس ضمن ميں سينظو دل علائے اعلام كے اصل فقادى پيش كتے جاتے ہيں۔ جن ميں سے چيدہ چيدہ جم چيش كرتے ہيں۔

1 - جناب علامد مير باقر داما وعليه رحمته في اسيخ رس لدش رع النجات ميس حرمت ريش تراشي پر ايجاع كاد وي كياب -

2 - شیخ بہاؤ الملة والدین حضرت علامہ شیخ بہائی علیه الرحمة فے اپنے رساله اعتقادید میں رئیش تراشی کودیگر گناهان کبیرهش جادو شطری وغیرہ سے شار کیا ہے اور فر ، یا ہے کہ کسی عالم نے اس کی حرمت میں خدشتر نیس کیا۔

3- فَيْ فَيْ اللَّدَامِعِ وَفَ شَيْحَ الشَّرَاعِية اصفيها في في اسين رسال حمليه مين لكما يه كريد مسكد

حضرت علّا مد ثمر تقی مجلسی نے روضة المتقین (شرح من الا محضر والفقیہ بین ان کے فرزندار جمند علامہ ثمر باقر مجلسی نے حالیة المتقین ، بین ابوا غاسم علی نے مورج الاصول بین، جناب محدث بیخ باقر علی بدلیة المبدایة بین شخ جعفر نجفی نے کشف الفظاء، بین حضرت بیخ مرتفی شومتری احاج، مل حسین ، فیل طبر الی ، مرکار مرزا محد حسن شیر ازی اور اقامة سید تیر کافیم طب طبو کی نے مجمع المسائل اور اس کے حواثی بین حرمت ریش تراثی کافنوی و بائے ہو جودہ علی نے ، علام و مجتبدین عظام اسکی حرمت پر متفق بین ۔ البت موجودہ اسکی حرمت کی عبر ان کے اسا ہے گرامی بیمان نقل کرنے کی ضرورت نہیں ۔ البت موجودہ وورے مرجح اکم کرنا توی بیمال تکھا جاتا ہے۔ ان سے دریا فت کیا جاتا ہے کہ

(احلق الحية حرام مطلقا ام مكروه اوا بقاه هاسنة موكدة كما هو مشهو ر بين العام المرود اوا بقاه هاسنة العجم اعة ) يا دار محامة من اهما السنة العجم اعتمال المائل من المرابع المائل من المرابع ال

(حلق اللحية حدام و ا بقاء ما بمقد ار ما سمى لحيتة لازم)

ترجمه " وُارْهِى كامن وانا حرام ب اوراتى مقداركار كها جيو وُارْهى ندكه كيس لازم ب "

بهرحال وُارْهى ركف ك وجوب برصرف على عشيعه اى كانين بلكه تمام امت مسلم كي علاء كا

الفق ب حيرا كه رساله كامله مولفه مفتى جميل احمد صحب كصفح 6 بر لكه ب كه

(اس لي وُارْهى ركه الاوراكي منى ركه نا باجماع امت واجب )

بلکہ نظر ف مر سے حق کُن کا جائز والیوجائے تو معلوم ہوتا ہے کدوجوب رکیش گذاری پرتمام ملل و شرائح کا تفاق ہے اور کسی مذہب وطت الل ریش مراشی کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ ہر مذہب و ملت کے عدم مرام سے عمل سے بھی ہیدیات والشح و شکار ہموتی ہے۔

﴿حرمت ریش تراشی عقل سلیم کمی روشنی میں ﴾ بیامراپن مقام پرسلم اور مران ہوچکا ہے کہ چونکہ تربعت مقدمہ و و فال عقل و فطرت کی مقرر کردہ ہے اس لئے فطرت کے عین مطابق ہے

(فطرت الله التي فطر الناس عليه) (2)

یکی وجہ ہے کداس کے تمام احکام وقوا نین عقل سلیم کے بالکل موائق ہیں جو جو حوم وفنون میں ترقی ہورہی ہے شریعت اسلامیہ کے احکام کے وہ اسرار ورموز معلوم ہورہ ہیں کہ جنہیں دیکی کرمفکرین عالم انگشت بدندال رہ جتے ہیں ہال بیاور بات ہے کہ بعض احکام کے علی و مصاح ہماری عقل ناقص میں نہ آسکیس تو اس سے الن احکام کے بنی پر مصالے وظم ہونے پرکوئی ذر مسلمت ہونا معلوم کر چکے ہیں میں پڑتی جبکہ ہم شریعت کے اکثر و بیشتر احکام کا بنی بر حکمت ومصلحت ہونا معلوم کر چکے ہیں ایمی تک بعوم وظفوں وقت میں جن جی جو جو جو جو بول و

<sup>1</sup>\_متدرك الوسائل ي1 م 59 يحواركاب جعفريت 2\_متدرك، لوسائل م 59 يوال الكان

فنون رويتحيل وترتى مونك تول تق معلوم شده احكام كاسرار درموزي اضافه بوتا جائ گا اور مجبول المصلحت احکام کےعلل وامرار معلوم ہوتے جا کیں گے۔ یمی دجہ ہے کہ آ جکل سائنس کی ترقی سے بہت ہے ایے احکام کے اسرار و رموز معلوم ہو تھے ہیں جاس سے پیشتر مجول سے۔ ( المتفصيل مقام آخر ) فرض کروہمس ڈاڈھی رکھنے کی کی بھی مصعمت کاعلم ندہوتو کیا یک مسمان کیلئے ہی امرکافی نہیں کدریکیم علی الاطلاق کا تکم ہے اور اس کا کوئی علم مسلحت سے خالی نہیں ہوتا غور کروابتدا میں لڑ کالڑ کی بظ ہر پالک ہم شکل ہوتے ہیں کین بوٹ کے دنت ٹر کے کے جمرہ پرڈ ڈھی نمودار ہوجاتی ہے اب سواں پیدا ہوتا ہے کہ بیہ تبدیلی قدرت کیطرف ے کی حکت کے تحت بے یا عبث ہے؟ آیا کوئی مسلمان قدرت کالمه کے قعل کوعیث و بے فی مدہ کہ سکتا ہے؟ ی شاوکلانو ہانیا پڑے گا کہ آئیس دیگر مصالح وحکم کے علاوہ جومصلحت بادیء النظر بیل سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مردانہ صورت زنانہ شکل ہے متاز ر ھے۔ یہوں پرکہنا کہ مدامتماز صرف مو تجیس رکھوانے ہے بھی حاصل ہوسکتہ ہے اس ہے اصل سوال؛ ین جکد باقی رهتا ہے کدا گر صرف مو تجھوں سے بید مطلب حاصل ہوسکتا ہے تو چرفدا من مردی صرف موجیس ہی کیوں پیدا کرنے براکتفائیس کیا بدا اڑھی کیوں ا کائی سے جو بانا یڑے گا کہ بدسب وساوی شیطانیہ ہیں ڈاڑھی منڈ انا خدا کامقہ بدر نے کےمنز ادف ے گر ب صورت حال کچھ ایک ہے کے بقول شاعر ہے <sup>ے ع</sup>ورت کے کٹے بال منڈی مردی موچھیں ا ن سے ذرا ہو چھے مادہ ہو کہز

حالانكه شرعی نقطه نظرے مردی تشبیه تورت كے ساتھدا در تورت كی تشبیه مرد كے ساتھ حرام ہے

( لعن الله مشتبهين من الرجال بالنساء و من النساء بالرجال )

بہر حال حرمت ریش تراثی کے مصرات اور ریش گذاری کے فوائد الیے نہیں ہیں کہ ہماری عقل بکسران کے معادی عقل بکسران کے معلوم کرنے سے قاصر ہو، بلکہ علوم جدیدہ سے اسکے رکھنے کے فوائد اور منڈوانے کے مضار کافی الجمل علم ہو چکاہے۔ بطور ثمونہ چندؤ اکثروں کی تحقیق انتی بدیبنا ظرین کی جاتی ہے۔

1- تاریخ امریکہ میں بجان رو، نی کہتا ہے جس کا ماحصل ہے کہ عام لوگ ریش تراثی کو پیند کرتے ہیں۔ حا، نکہ ڈاڑھی کارکھن منڈ وانے سے بہتر ہے اس سے کرمشہورٹنکو رجزی کہتے ہیں کہ ڈاڑھی کے فوالد بہت ہیں۔ مخد انظے یہ ہے کہ بید منہ کو محفوظ رکھتی ہے اور دطوبات کوروکتی ہے وائنڈ <mark>ں اور غد</mark>ودلعا بید واٹیجار کھتی ہے دغیرہ دغیرہ

2۔ رسالہ (انمقیس طبع دستی جلد ششم مس 144 میں تابت کیا گیاہے کہ دیش تراشوں کے استرے ناقل امراض ہوتے ہیں اور اکٹر کئے وتندرست ان نوں کے چبرے تک امراض سرائیت کرجاتے ہیں۔

(وقال سجعان وغيره انهم حلقوا مرة لحى جميع مستحدمى المك الحديد ية في ايام الشتاء افحصل لا كثر هم وجع و نحر في الاصراس و الاسبدال و ورم في الغدوا للعابية)

ڈ اکٹر بجھ ان اور جرج وغیرہ کا قول (بلکہ) تجربنقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ موسم سرمایش ریلوے ملازیٹن کی ڈاٹر ھیاں مونڈ ویں جس سے وہ دانتوں کے درداور غدودلعابیہ کے درمیش جٹلایائے گئے۔

3- نیزای رسالہ میں ڈاکٹر جعان کا بیان تقل کیا گیا ہے کہ اس مملکت (رومہ) کے لوگ اکثر و

بیشتر مرض زکام میں مبتل رہتے تھے اور اس سے گلوخلاصی کی کوئی تدہیر ضرقیعتی تھی۔ آخر کار ایک طبیب حاذق نے لوگوں کوڈاڑ حیاں رکھوائے کا تھم دیدیا چنائی انہوں نے ڈاکٹر کی ہدایت پڑس کیا۔جس سے زکام برطرف ہوگیا۔ (1)

(لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم)

ان دکایت کی روشی میں ظاہر حوگیا کہ غیر مسلم ڈاکٹر اور سائنسدان بھی ریش گذاری کے فوا کداور ریش ان دکایت کی روش کی اس کے متعلق بچھ بھی ریش آت آتی ہے معزات کے فرا کی نظر آتے ہیں بہر حال اگر حکم نے فرائی اس کے متعلق بچھ بھی خہیں کہتے تو جماے روح نہیں کہتے تو بھی ان لوگوں کی آمل خطر کے لئے قل کئے گئے ہیں جو بدشتی ہے اقوال معصوبین پراطبو و می کنندانوں کے اقوال معصوبین پراطبو و می منندانوں کے اقوال و سراور تی دیتے ہیں اور بیز ہی بیت غیر موم طریقہ ہے اور ضعف ایمان پر دلالت کرتا ہے۔

دلالت کرتا ہے۔

(اعاد سا الله منه) بہر کیف فدکورہ بالاحقائی ہے ہو اور مو پھیں بڑھ ان اور مو پھیں بڑھ ان ہے اس سے بر عکس اسلامی لیونی ارکزی جمی تو مرکز فر اسلامی لیونی اور کئی جمی تو مرکز فر خات اور مو پھیں کو ان جا کیں اور کئی جمی تو مرکز فر خات ہوتی ہوتا ہے اور اس کی ترق کا راز مضم بروتا ہے کہ وہ ، بے گلی شافت اور نہ ہے کی خو خات ہوتا ہے اور دومرول پراسے خالب کرے۔ فیمند السلامی شعار کی حق خات ال زم ہے ۔

(و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب) (2)

نیزیدا مربھی بتقاضائے قطرت سیحد وعقل سلیم ثابت ہے جم محفق اپنے " قاکی وضع وشکل، مور وطریق اور صورت و سیرت اختیار کرنا پیند کرتاہے۔ بنا بریں مسلمانوں کو جاھیئے کہ وہ

1\_ (اقتباس؛زرساليه بن عنيف)2 سيورة الحج

ریش گذاری کے سلسلہ میں اپن آقاجناب رسول خداوآ تکہ هد کی گئل وہیت اختیار کریں۔ جنگی ریش گذاری پرسارے جہان کا افقاق ہے

(لكم في رسول الله اسوه حسنة) (1)

#### ﴿مقدار ریش﴾

مخفی ندر بے کدریش گذاری کی دومیشیتیں ہیں ایک واجب دوسری مستحب واجب بیہ بے کہ اس قدرر بھی جائے کہ منڈی ہوئی معلوم نہ ہواور مستحب بیہ بے کہ تبضہ بھر مدور (گول) رکھی جائے۔ اور جواس مقدار سے زائد ہو دہ بنا ہر مشہور مکر وہ اور بقول بعض علاء حرام ہے (الحسید فی تھم اللحیة اور حدیث بیں اسکی ندمت وارد ھے۔ارشاد معموم ہے کہ

(مازاد من القبضه فهو في الغار)

'جومقدار بعند سے زائد مووہ جہنم میں حوگ 'آئی طرح جب شرع مقدار کے مطابق ڈاڑھی موتواس کی اصلاح اور کنگھی وغیرہ کرنا چاھیے تاکہ ب حنگم نہ ہوجائے بلکہ باعث زیب وزینت رہے کیونکہ ڈاڑھی مردول کی زینت ہے بالخصوص نماز کے وقت کنگھی کرئیکی تاکیدزیادہ ہے۔

(یابنی آدم خذواز ینتکم عندکل مسجد) اے اولاو آدم نمازکے وقت اپنے آ کھوڑ شعد و

﴿خاتمة المطالب في استحباب اخذ الشارب﴾ جب بحده تعالى ديش گذارى كو جوب اورديش تراشي كى حمت كاثبات سے بم باحن

1\_سورة احزاب 21 2\_فروع كافي وغيره

دجدفارغ مو چکے تو مناسب معلوم موگا کہ آخر کلام میں چند جملے مو چھیں کو انے کے متعلق بھی لکھ دیے جائیں۔اگر چہ مابقاح مت ریش تراثی کے اثبات کے من میں کی احادیث گزر پھی ہیں چومو چھیں کٹوانے کے سنت موکدہ حونے پر دلالت کرتی ہے میں مشہور صدیث (حفوا الشوارب واعفو االلحي) من امرباط الشارب موجودين كموتي كؤاؤ اورای طرح (حیابید و البیه) والی صدیث جس شرایض اقوام کے ملی مچھلی کا شکل ميں من صونيكا ذكر بان كا جرم يربيان كيا كيا ب كدؤاڑ هياں منڈوات شے اور مو چھوں كوتاؤ وية تنياس كيش موسك - يهال مزيد برآل ايك دواحاد يث شريف يش كي جاتي بين \_ بحارالانوارجلد16 میں جناب علام جلس عليه الرحمة حضرت صادق عليه السلام يے قبل كرتے ہيں كرُّمايا (اخذ الشارب من الجمعة الى الجمعة امان من الجذام) جعدكومو فيسي كوانا دوسرے جعدتك مرض جذام (كوڑھ) سے تحفوظ ركھتا ہے نيزاى كاب بين رسول خدا كاارشاد ہے كەفر مايا ( من لىر باخذشار با غليس منا) جۇمخص سونچيس رة كۋائے وہ ہم ميں ہے۔

## ﴿ختم كلام بتوضيح مرام﴾

باخبرناظرین پرخفی نیس ہے کہ اس تم کی تاکید وتشدیدات کا نقاضا تو پیتھا کہ مو پھیں کو اناواجب اور رکھوا ناحرام ہوتالیکن حضرت صادق کی ایک صریحی فرمائش کتاب محاس برقی رحمته الرحمہ میں موجود ہے کہ (حلق الشارب من السنة) مو چھیں کو اناست ہے

پس بعدازی ہم اے واجب تو نہیں کہ سکتے فد کورہ بالافر ما کشات کی روشنی میں اس فعل کے سنت موکدہ ہونے میں کوئی طام نہیں ہے۔ لہذا مو چھول کو بازیک کٹوانا چاہیے۔ دعاہے کہ خداوند عالم جملہ موالیان آئمہ اطہار کو ای اسلامی شعار کے قائم کرنے لینی ڈاڑھی رکھوانے اور مونچیس کوانے کی تو نیق و فیق مرحمت فرمائے تا کہ جموی کے ساتھ کی مشابہت سے لکل کر صحح اسلامی شکل وصورت اختیار کر سکیس خدا و رسول اور آئمہ حدیؓ کے رو برو سرخرو ہو سکیس۔ سیل وصورت اختیار کر سکیس خدا و رسول اور آئمہ حدیؓ کے رو برو سرخرو ہو سکیس۔

والد خفرمحد حسين على ع طبع رابع جنورى 2006ء

## (مصنف علّام كي ديكرتصنيفات)

+ - فيضان الرحمان في تفسير القرآن (10 جلدي)2 \_احسن الفوائد في شرح العقائد ( علمل ) 3-اصول الشريعة في عقائدالشعيه (ممل) 4-تحقيقات الفريقين في حديث تقلين (مكل) 5-كواكب مصينه دراحاديث قدسيه (مكمل) 6 سعادة الدارين في مقتل الحسين (مكمل) 7- اصلاح الرسوم (كمل) 8-سائل الشريعة جمدوسائل (20 جلدي) 9\_ قوانين الشريعة في فقة جعفر بير 2 جلدي) 10\_ تماز جعداور اسلام (رساله) 11 عليات صدافت بحاب آفآب مايت (2 جلدي) 645 12 - اثبات الاما مت ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) 13 \_زادالعبادليوم المعاد (46) 14- تىز يېدالامامىيى بواپ دسالىدى سىيىيە (45) 15 ـ رسالة الح منية الناعين (July) 16 \_اسلامی نماز مع ویکر چندار کان اسلام 17 ـ خلاصة الإحكام (ملحض قوانين الشريعه) (1) 18-اتسام توحيد (رساله) 19\_وراثت يوگان اوراملام (رساله) 20-رجمالقران (زرطيع)